#### بشنم الشالرحن الرحث

# گدستهسخن

جصت دوم

ساجى دا دبى موضوعاتى نظمول كانتخرياب

ACC. NO 0

ال على فاقت صابرى حي رآبارى على منافق صابرى حي رآبارى على منافق صابرى حي رآبارى على منافق منافق

مكان نمبر 467 ـ 8 ـ 22 عقب مسجد بخي المستقل من الرقيد المال من المال المستقل المستقل

7

#### ۴ تا تراتِ اکارین و دانشوران محسوسات طالت لم تلانع طالبكان عس عساكم كالهميت ۸. هماری اردد اور اس کا موقعا ۹. الدومتنوی اا. فن عرض كي إميت ١١. ياد تاكسيس أمذهرا بيرديش ہم مل کر عمید مناتیں گے \_ DY 20 خاندانی ف لاح و لیمود کے ترجان اکش ایک شادی ایتوں کی.

#### r 128

.

| -11          | جواجبير يحورو                         | 71 _   |
|--------------|---------------------------------------|--------|
| -19          | <u>شاعراده ما دا</u>                  | 4.     |
| ٠٢٠          | مقام قب ال                            | 24     |
| ti           | ا<br>تعارف جمعیة العسلما <sup>8</sup> | 24     |
| ۲r           | یانی کی حقیقت اور اسکی انمیت          | 14     |
| -17          | م<br>م اور مهاله یاتی                 | 1 L    |
| -tr          | بهاری طرکیس                           | 9.     |
| ra           | اجتماعی شادلوں کی ہنیت                | 94 _   |
| -۲4          | خاک کیبے ٹرسٹ                         | 90     |
| -12          | ففلت تعمر بحد                         | 94     |
| -14          | تعارف جامعته الفاروتير                | 99     |
| .19          | ففيلت أثار سيارك                      | 1.1    |
| ببو          | دارالقفات                             | 1-1    |
| اس           | ففیلت روزه داری                       | 1.0    |
| ۲۰,          | المجن وادری                           | 1.4    |
| سرمو.        | فلسة شهادت                            | 1-9    |
| - <b>"</b> " | ۔۔۔ ،<br>تعادف الفلاح كميني           | 1114 - |
| _14          | ب<br>تعارف الحمب رقدس                 | 110 _  |
| ר"ז –        | تعانف عظت برقعة اسلاي                 | 111    |
| 12           | تعارف عود اگروغارس                    | 17.    |



بخلب ٹاقب صالری کے کلام کی ایک اور نہایاں تصوصیت یہ ہے کہ آپنے عزل سے زیادہ نظسہ کی واولیت ماس ہے۔ چنانچہ آپنے عزل سے ذیادہ نظسہ کی واولیت ماسل ہے۔ چنانچہ آپنے جنوں ساوڑاء میں اپنی موضوع آئی نظموں کا ایک انتخاب بنائم گلرستہ سخن " شاکع سیا۔ اسس مجموع کلام کے نعادف میں خود کتھے ہیں کہ

بوفر قام کے سی دور کے مفکروں ' دانسوروں ' شعراد تسلم کاروں سے موجودہ عالات و تقاضے یہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی فسکری و تخلیقی صاحبتوں کوجب الوطنی کے نسروغ ' نوستحال وطن کے استقرار جمہوریت کے استقال اور سیکولزم کی وسعت داستحکام کیلئے دکش اور عام فہمانداز ہیں عوام کے جمہوریت کے استقال اور سیکولزم کی وسعت داستحکام کیلئے دکش اور عام فہمانداز ہیں عوام کے است اور تقم کے فخلف گوشوں ماسنے پیش کریں ۔ اس میں مساس اور تقل فیصنے اس شاع کے تلم سے سیاج اور توم کے فخلف گوشوں اور منتو کے آئینہ یں کی ہے کہ ایک صالح نوہن شکیل دور نے باکے "

اس دور کا تقاضا حبس کا ہواہے طالب تعمیہ کا آناہ سکارے استی ہے۔ چنانچواس گلاستۂ سخن میں مختلف اور مشوع موضوعات پر نظمیں ہ كَنْ بِي. بِعَا شِيمِ عَلَى الدُّورِ ، وطن امن ، فرقه ريستى ، الأدى ، قومي يُحِيتى ، جامد نظاميه ، جامعه مهدر دنگر . طوربیت المال اور دنگر زویسی عنوانات کو قیره سیمتعلق نظیس موجود این ـ يتنزمنغ متحب اور بيش أي - قومي يجبتي براطب ارخيال ملاحظ مو-پیشوایان نالسب سب ہیں اسس بر متفق جادہ رکشہ و ہدانت قومی میکجیتی میں سے مرت منتمى بمرين فالمرتشه طاقت بين يحور ورز اپنی اکتریت لومی یکیتی میں ہے اختساب زات و نرمب سول کی مانت میں ان کے گلائے کی صورت قومی میکھتی میں ہے فرقريتي كالرستانون كالحرور ويطفي گھے۔وں کو جسلاتی ہے فسرقہ پرستی قسامت أكلمات ب فسرة يرستى عدالت کی منکر' صدافت کی و منتمن فقط سنہ میاتی ہے فسدقہ پرستی رنه بیون ایک بهت دو مسلمان اور سسکھ میں تو سکیماتی سے قسرقہ پرسی سيكوارنه بوكك الاخود ابوساكم يهرنقت بنافي ہے ف قرير

علی کے بارے میں علمی ترفیب یوں بیش ہے۔
علم نعت بھی ہے علم دولت بھی ہے
زندگی کی بڑی اک طرورت بھی ہے
علم کا سکھتا اور کھانا ہے فرص
اس میں عرب بھی ہے حسن خدمت بھی ہے
علم اک نورہے 'علم اک تاج ہے
گروں کے سریہ سیاتے چلو
ترم ہے اور نداست سے ناخوا ندگی

ہے یہی تابانی مسلور قسارم نستشراحسٹا اگر ہودیں بہم دشتوں کے سامنے تابت قسم

انقلاب کے لوازم الاحظامول ۔
چا ہے اسلام کی جمہور سے
سر بلندی ہے الہیں کے واسطے
سر بلندی ہے الہیں کے واسطے
سیس کی دلوار بن کر ہم رہیں
اپنی زبان کے مرابا کا بیاں لوں ہے۔
ہندگ گود میں جب تو بیسی ہوئ

جب تو دلی سے بڑھ کہ وکن اگئ جب تو دلی سے بڑھ کہ وکن اگئ برے رطب اللسال تھے ساج دولی جب ولی بھکو لے شہر دلی گئے میرہ غالب پرستار تیرے ہوئے تو علملا تہتیب گنگ و جمن تو ذبانوں کے الوال کی سشہتہ ہے

ملك وقوم كى تعمير بين هملى اقدام "سط ون "كى رّجانى خاقب ك نوبانى سنتے . بيت طبقات كا دلدار وسها لا سبط ون أينه فيضان كابنتا موا أ دريا سط ون فخرب تازکے قابل سے ہمالا سط عل اس سے روزی کے کھلے آج ہزاروں ہی در شاء کی لگاره دور مین سے ہمدرد نگر کیسے پوشیدہ رستا ، کسے ہیں۔ ہے سادے اداروں میں روز ممدر دنگر ہمدر دنگر ففیان جمنی کا محور ہمہ ررد نگر ہمسدر د نگر ولی کا سے اک دوئے الور ممدر دیگر ہمدر د تگے۔ محود ہواسیمال الندیہ ہم آج حمینہ و سامہ سسے وطفلته بن يهال اليسع جوبم بمدرد مكر بمدر ذمكر تكليظ طبيب حادق اب الافخيطارحاني كم الموكا تت كر رجشم علم جامع نظاميه كي دين كا تلا مستفر انواد کا نظالا جامعہ تطامیے سے ک دین کوائحبالا جامعه نظ میہ سے

المركى شان والا جامعه نظاميه ب بغدار د اندنش کی کرکول کا ترجان سے اک جُلورہ مرینہ جامعہ نطب سیہ سے درس مدیث و قرآن متعقول اور منقول مندیج یالاً عنوابات کے عسلادہ بھایہ تاقیب صابری ندہی عنوابات شکا عمیدین.

رمضان شریف مشب قدر وسنب بات ، ادر معراج شریف پر برب اثر ا بیگر ادر سبق آموز خیالاً ایرا ظهار کیا ہے . اس پہلے مجموع گلکت تا سخن مطبوعه ساو ، میں ادر نظمیس شریک ہیں ۔ ساوور ا سے ئے 9 وائک حناب شاقب صابی " دیدہ بینائے قوم" کے اپنے منصب کا فوق تباستے ہوئے اور مختلف د متنوع موقوعات برنظول كاسلسلياري ركها. اب دوباره انهول ني ان نظول سكا انتخاب کیا اور ۴۳ نظوں کو چن کر " سکلیک تا سخن " حقد دوم" کے نام سے بیش کرنے سل تصفيه كيا - يبه تطبي الم ترين موضوعات برگو ناگول عنوا نات سيسيمي مونی مين - ان مين عسلم تفیلت و فرورت مستعلم سوال کی اہمیت پرنظمین اور متعلم و معسلم کے ترانے شامل ہیں۔ ساتھ ہی عیدا ردنے وارانقصات جہز جوالکوڑا ایک شادی اور اجتماعی سے دیاں بیتر فاندا تی ف احدیبود کے سائل شاعراور فاقل بھم احد ہمالا یاتی ادر ہماری سسوکیں جیسے ساً ال پرلمی اظهاد خیال کیا گیاہے۔

نر تعلمي وفياحي ادار يبيع جامعة الفادوقية جمعيت العلماً - فاك طبيبر رسط الجمن قادري ا در الف الح كميتي كا تعارف موجود ہے اسكے ساتھ ہى ادبى موضوعات الدو متنوى الدون اول ا فن عروض المهاي أردو اور اس الموقف اور تقام اقبال ينظمين انتحاب ين شامل اين -ور الدويين حيتني اصناف سخن مروج من كسي زيان بين اتني اصناف نهين مين وليسے أورو نظم کا برا حصّہ غزل کیٹ مل سے ۔غزل میں مرجہ مفامین اور پہلے کی کمی ہوئی باتوں کو نیازگ دگر کتنو کیے جاسکتے ہیں۔ اور عزل میں رولیت فائنے بھی شعر کہنے میں مردکرتے ہیں سی وجہ سے طرح بر مجمی گری غراص میں ردلیت فاضے کی وجہرسے اکثر کنیالات لڑجاتے ہیں۔ اور پرر سے پورے مصرعے تو اُرد کی زدیس اَ جاتے ہیں گرنظ۔ رنگاری من یسہ آسانی حاصل ہیں ہے . نظر نگار کے اس کی ساعرجب اپنی آنکھ کھا کے خیالات نہوں نظم انسی لکھی جاسکتی۔ سٹاعرجب اپنی آنکھ کھلی رکھی ہے۔ اور اپنے ماحل وگردو نواح کو دیکھا سے تار حاصل کر ناسے تو مل و دماغ یس جذيات الجرئية بي. خيالات يدل موت بي اورشع كنه كالسليقه ال خيالات كواستعاد يعن هال دیرا ہے . جناب نا قب صابی کوشفر کھے میں پدطوئی حاصل سے زبان کے الفاظ اور محاور صف باند سے اپنے استعمال کے ستنظر رہتے ہیں اور سان کا سیل دواں اپنی ترام حولانیوں کے ساتھ کار زما آگے بڑھتا جانا ہے ، تعلمول کا یہ مجموعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ نموتیا جند اكتعاربيش بين ماكريبه اندازه بوجلن كرجناب تاقب صابرى في مفاين ومسأل كاكس طرح ہمہ جہتی احاطر کیاسے ۔ سے دہ سرم حیثم ایمان سفسادت

(ل) ازل سے ابدیک ہے اسکی نظرییں خلا تک رسائی کا سے ایک زینہ خسدانے کھا ان کو مردہ شمجھ

نبے حمن تمنائے ایا کال سشہادت چیا ہے جسے زیر داماں سشہادت

رب) آزادی وطن کی تحریک حرات یا تلت کی رشامی جمنیه ،العلمار برروردهٔ جناب بنی حسین احد سی کی عظیم طاقت اجمعیت العلمار دی اعتدال لزت و تسکین انسان کا ہے تی ایک لزت و تسکین انسان کا ہے تی بیار کا فرائد ایگرز ہے واقع جین و سکون و سکون مرائل برنش نہ ایڈن ہے ایڈن کے ایک ایک ایک ایک کا مرائل برنش نہ ایڈن کے ایک کا مرائل برنش نہ ایڈن کے ایک کا مرائل برنش نہ ایڈن کے ایک کا مرائل کا مرائ

رهای من اور و القضائت ہماری فروت ہے وارالقضائت میں نفاذ کشیعت ہے وارالقضائت میں نفاذ کشیعت ہے وارالقضائت میں نفاذ کشیعت ہے وارالقضائت میں بناوت عمدات کو پہچان ما ڈا میں ہے کیا ان کو تو نے پرلیتان ما ڈا میں ہے کیا ان کو تو نے پرلیتان ما ڈا میں ہے کیا در کھ اپنا کر یبال ما ڈا

کدر ترسخن کی بہلی جلد جنوری سامی میں طبع موکر قبول عام کی سند ماصل کر کی ہے۔
اب گلار ترسخن کی دوسری جلد رکیہ قارتین ہے یعین ہے کہ یہ دوسری جلد بھی اپنی گونا گل اب گلاریت اور خصوصیات کی بنائر بر ہا تقوں ہائھ کی جائے گی اور جناب ٹاقب صابری سے نواز سلم کالوہا منوائیگی ہے

یرسلم محرق رائے تین کا سری کیم اے کیم فل ال ال ہی۔ ترکیب رجی اسکالر

صد مکتبہ ت دائے مریر ماہنامہ ت دائے حیدرآباد تاثراف اکابرین و دانشوران و بر بر برای ما بر برای ما بر برای بازات بخرم خافج برای اور الدین ما بر برای د. میک در آباد. مهمک صدر شعبهٔ ارد و نورشی میک در آباد. برگذری میکن میکنددی

بناب جمامان سی تعدید الدولی می این می تعدید الدولی ایک می منتی می توشن کر اور سی تعدید الدیان سیخوری بی سی سی سی تعدید سی می الدول می الدی الدولی بی سی تعدید سی تعدید سی کا دوق تعاید بر آبادی اون نفا دل بی ان کے دوق کی تهذیب و نشود تا ہوئ تاقب می کو حفرت بولانا با بیشی صاحب دیمتالید علیه اور حفرت سیرشاه اسدالد صفوی دیمتالید کی اور خاب حادث بیت الدون می ماحر برسی کر می الدی می تعدید الدون می تعدید می تعدید می الدون می تعدید می تعدید می الدون می الدون می تعدید می الدون می الدون می تعدید می الدون می تعدید می الدون می تعدید می الدون می تعدید می تعدید می الدون می تعدید می تعدید می الدون می تعدید م

ناقب ماحب فطرتاً نهایت کم مینر الد منکالمزاج واقع موئے ' اپنی تشخصیت الدفن کی نمود دنماکش کا شوق الد شهرت کی جوس ان کو تھوکر تھی نہیں گذری ورند ان کے جیبا برجستہ گو ' دور تولیس اور تیز ف کرشاع اسطرے بردہ گنامی میں نہ رہتا۔ اس میں زمانے کی تاقدری سے زبادہ تور ثاقب صاحب کی اپنی افتار طبع کا بھی برا وفل ہے کہ وہ شہرت الد ناموری کے بیچھے نہیں دور تے ۔ نا حال ان کے آٹھے مجموعے نہور طباعت سے الاستم توظی ہیں۔

یش نظر مجموع "گلسته سخن" ان کی سماجی ادبی موضوعاً تی نظوں کے انتحاب برر مشتمل ہے ۔ تاقب صاحبے تف کر کا کیتوس ہمایت دست اسموضوعات نہایت متنوع ہیں ۔ انہوں نے ہرسماجی سکتے اور تہذیبی موضوع پروٹ کی اظھاباہے۔ ان کے کلام کے مطالعہ سے ذہن میں

یہ ال الربید اجر اسے کہ ان کی منظم ایک ہی نشت کی خلیق سے الد نی البدیہ کھی گئے ہمہ برست نگاری تام افعاف ان کی مرنظم سے بداہتاً استکار ہیں۔

مناقب صاحب الرود شاعری کا کلایی دوایت کے ترجان ہی اسکے ساتھ ساتھ وہ دی کا قدر یم تہدیب کے والہ و سشیدا بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں قدیم تہذیبی افدار العراسینی اوبی روایات کا سین سنگر نظر آتاہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت نجی خروری ہے کو اُن آتب صاحب اُلدود کی تخلیقی دوایت کے صالح عناھ جذب فرد کئے ہیں نسیکن اُن کے موضوعات فرسودہ اور با بال ہمیں ہیں ، اہول نے ایک صاحب نسکہ اور صاحب بھیرت انسان کی طرح کھلی آ کھوں سے سماج کا مطالعہ کیا ہے۔ اُن کے ہاں عھی زندگی کے سائل اور تجربات کو کہا شعور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اُنہوں نے اپنی نظموں کو والہ وگل کی دواتی سی کا بوت کی بجائے و دورحا فر کے اُنہاں کی زندگی کے سائل اور تجربی تعلیم کی دواتی کی بوائے میں جیر اور ہم '' ایک شادی کے انسان کی زندگی کے مائل اور حقیقی موضوعات سے والب تہ کیا ہے جس سے اُن کی بجائے ویک اُنہوں کی ہوئی سائل اور حقیقی موضوعات سے والب تہ کیا ہے۔ اُن کی سائل اور حقیقی موضوعات سے والب تہ کیا ہے۔ ہمیں جیر اور ہم '' ایک شادی کی بھی مین اُن نامی کی بھی ہوئی صابی کے اُنہوں کی دواتی کی دواتی کی بھی مین کی بھی ہوئی میائی مطالعہ ہی تا قب صابی نے تولید اور کی میں جیر اور ہم '' ایک اُن نامی کی نامی کی دواتی کی دواتی کی دواتی میں جیر اور ہم '' ایک اس کی میں جیر اور ہم '' اُن کی اُن کی دواتی کی بھی دورہ اُن کی اُن کی دواتی میں جیر اور ہم '' اُن کی اُن کی دورہ کی کی دواتی کی دواتی کی دواتی کی دواتی کی بھی دورہ اُن کی دورہ کی کی دواتی کی کی دواتی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دواتی کی کی دواتی کی دورہ کی کی دواتی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دواتی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ ک

یہ ال مرقع نہیں ہے کہ ناقب صادیجے کا کے نواف سے ان کی شاعری کے محاس اصطالت کی مراحت کی جانب اصطالت کی مراحت کی جائے ۔ شاعر کا کمان جود اسکے فن اور شعور کا آیت ہی بات کے لیمین ہے کہ تاقب صاحب کے بیش نظر متعوی مجموعے "مسکور سے مک دہدے ۔ شعور مجموعے "مسکور سے مک دہدے ۔ شاعی کی محتلف الا لوان محل م سے مک دہدے ۔ شاعی اور ب اعد ادراب وقتی اسکورستے کی طرح یا تھول ماتھ لیس گے۔

برت م ود حط فواکش محیر الولالدین صک رسعبهٔ ارد مرکزی یونورگی بادلی حمک رکباد ۱۲۱را کشور پیدو سازات عالیخاب پردنسیه داکش امیرعارفی صاحب در ، در در در این بردرسطی - دبی صدرت عبد اردد دبی بیروسسی - دبی

> مرسته مسخن" رهبه دوم " کلاک ته

جناب اقب صاری خوش فکر وخوش عقیده شاع ہیں۔ تقریباً نصف صدی سے شعر کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے بیان کی سے شعر ان کے اسلامیت وصفائی ساف بتان ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سنتے ہیں۔ ان کے بیان کی ردانی اور سلاست وصفائی ساف بتان سے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سنتے ہیں۔ ان کے بیان کی ردانی اور سلامیت وصفائی ساف بتان کے بیان کی ردانی اور سلامیت وصفائی ساف بتان کے بیان کی دوانی اور سلامیت وصفائی ساف بتان کے بیان کی دوانی اور سلامیت وصفائی ساف بتان کے بیان کی دوانی اور سلامیت و مصاب ہے۔

اکے اظہاد پر کمال کا بھر بیراندازہ ہوتا ہے۔ بخاب نما قب صابری نے ہر صف سخن پر طبع آزمانی کی ہے لیکن انہیں نظا کاری میں مہار نامہ حاصل ہے ۔ اور مختلف ومتعدد موضوعات پر نظمیں گھی ہیں ۔ چتا نجہ سا 1913ء میں موضوعاتی نظموں سا انتخاب گلاستہ سخن کے نام سے شاکع کیا جس میں اس نظمیں شامل ہیں ۔ اسکے بعد بھی ایسی نظموں کا ماللہ جادی رہا اور اب ایک اور انتخاب گلدستہ سخن جھہ دوم \* اشاعت کے مراصل مطے کر رہا ہے ۔ مسلم جادی رہا اور اب ایک اور انتخاب گلدستہ سخن جھہ دوم \* اشاعت کے مراصل مطے کر رہا ہے ۔ مفاین ایک ایسا این ہے ہیں یں شاعر کی شخصیت حن فن کے ساتھ ابھرکر سامنے آتی ہے ادر شعری محاسن کھی نایاں ہوتے ہیں .

فاسی بی به بین بر صفر بی بی مسائل اور موشوعات پرفسکوشی کی سے جو ملک و ملت کو آج در پیش بین بین مشائل اور موشوعات پرفسکوشی کی سے جو ملک و ملت کو آج در پیش بین بین بین اور بین اطاف سے ماحول کو و کھی کراس پر اپنے سائزات بلاکم در کاست بیان کر دیئے ، بین و یک بات دل سے لکلی سے اسلے پرا آر سے اور بیب اسلی برا آر سے اور بیب اسلی برا آر سے اور بیب اسلی بین آمری کردشنی میں اس کے ہمارے مسائل کو چھڑا گئا ہے تو یقتی ہے کہ ان نظموں کو برا ھا جائے گا ۔ اور ان کی درشنی میں تعمیل و قوم کے لیے حسیح سمت میں قدم برا ھائے جائیں گے۔ برقعے آمید ہے کوان نظموں و ای طاسر و تعمیل میں تو بیل جلد اور دومری تعنیفات کو حاصل بوگ جی بیلی جلد اور دومری تعنیفات کو حاصل بوگ ہیں ہے ۔ فقط

وستخط

بناب دارط المیرعار فی پروفییر وصدر شغیهٔ اُروَد دلمی یونیورشی دملی ۱۲را کٹور سے ۱۹۹۹ حیداً باد از محرّم برد فليسر محرعب الرزاق فاروقي سابق صدرتن عبّه اردد گلرگر يونيورستي

### يش لفظ

'' شُواُ شَاءِوں یَں شرکت کر کے تھیلے وال ہوڑتے ہیں کوئی طویل تطلب کھٹا ان کے لین کی بات نہیں۔''

یں نے اسلامی ادب پر ایک مقالہ سٹول پونورسی حب رآباد کے اساتذہ اور ان کے تلاندہ کی ایک محفل پس تنقید کیلئے دیستوال و جواب کا محفل پس تنقید کیلئے پیش کیا تھا ، ٹاقب صابری بچھلی صف میں خابوسٹی تھے در جواب کا سلامت درع ہوا تو تاقب صابری نے ایک منظوم تبعرہ سنا دیا ۔اس میں میری کچھ تولیف و توصیف بھی تھی ۔ میں کجا ہے مسرور ہونے کے کچھ دار کیلئے اور کار موزور کے ان کار میں کھوگیا ۔

شَاقِ کے دِرسِۃ طولِ نظسم تخلیق کر کے اپنی بُرگوئی کا بِقُوت دیا تھا ۔ بِرمِستگی کے ساتھ

بے ساختگی نے نظسہ میں معنوبیت پیدا کر دی تھی۔ بقول استادی طواکر آ تور ٹاقب کی شعری تخلیق چیا ہے ہوای ہمیں تھی ان کے بیٹول کے ریاض کا نیتج تھی ۔

واکرا محان الدین صاحب صدر شعبہ الدونے تبایاکہ ناقب محکہ تعلیات کے ایک وظیفہ یاب ستاد ہیں تیکن ان کا دوق ادب جوان ہے۔ انہوں نے یم فلی یں مانوں کا منظوم استقبال کرتے ہیں جمانوں کا منظوم استقبال کرتے ہیں جمانوں کا منظوم استقبال کرتے ہیں۔ جمانوں کے ناموں کو ناقب ابنی نظوں کا مدلیف وقافیہ بنا لیتے ہیں کی مواہت کو ناقب نے جمانوں کے ناموں کو ناقب ابنی نظوں کرتے ہیں۔ بلکہ اگر اشعاریس ان ہمایت دوائی کے ساتھ اور سبک ہج ہیں زون جمان کا استقبال کرتے ہیں۔ بلکہ اگر اشعاریس ان کے مواہد کی دسعت اور خود ان کی باک طینت اور خوص کی توشو جماتی ہے۔ اضامی اور ساکسی کی کو شوب نے میں ان اوصاف سے مقیف نوسیو کو تو بیار کی کام میں جمکتی ہے۔ اضامی اور ساکسی کی شوب نوسیو کی نادیجہ ہیں۔ یہ فرائش کی کہ بی ان نظر آتے ہیں۔ دہ این بیاضوں کے ساتھ صبح صبح سے دور میں میں بھی ان اوصاف سے متصف نوسیو کی نادیجہ ہیں۔ دہ این بیاضوں کے ساتھ صبح صبح سے لیے توشیلی بیان میں بھی جازہ لول میرے لیے بہہ ریک توشیلی ان کے کلام کا تفقیلی جازہ لول میرے لیے بہہ ریک توشیلوں کو نافید تھا۔

تاقب ماری کاکلام کئی بیاضوں میں بندیطلہدے۔ موضوعات کو توقع دیکے کہ ناقب ماری کا کست خصیت کا خوان حاصل کرنے میں مدہ کی۔ حصی آگئی میں کاد کو زندہ دکھتی ہے۔ عصی آگئی سے فن کاد کے سماجی اسمیاسی اور ندہ بی شعود کو مہادا ملآ ہے۔ ٹاقب کی مختلف موضوعات بر طویل نظمی سو مخصف قافیہ بیائی آبیں کے سکتے۔ یہ تا دنظمیں شاھر کی ہے میں دوح کی ترجمانی کرتی ہیں.

ا ترجا فی کرتی ہیں ۔ الیسی نظموں کے ساتھ ساتھ مخلف موضوعات پر جو طویل نظمی کھی ہیں ۔ کا نرجا فی کرتی ہیں ۔ الیسی نظموں کے ساتھ ساتھ مخلف موضوعات پر جو طویل نظمی کھی ہیں ۔ وہ ان کی قاول کلامی کے ساتھ ساتھ ان کے تمدنی شعود کی بھی نشاندھی کرتی ہیں ۔ الین نظموں کی مزست کافی طویل ہے تاہم ہیں چند نظموں کے عنوانات کو بہاں پیش کرتا ہوں جس کے مطالدسسے شا وکے سویے نے کے سانچل کی وسعت اور موضوعات کا توج شاع کی عوریت اور بیداد دہن کی ترجا فی

كرت ہيں۔

(۱) عسلم کی نفیلت اور تعلیم نسوان کی اہمیت (۱) ہماری اُدود اور اس کا موقف دس فن عروض کی اہمیت (۱) جمیر اور ہماری فن عرض کی اہمیت (۱۰) جمیر اور ہماری فندر (۱۰) ہم اور ہمارایانی (۱۰) جمیر اور ہماری سنزکیس (۱۰) نقام اقبال یہ

من اقتب کے کلام الد فاص کر ان کی شخصیت کالیک ایم وصف جمیں ان کی تصوف سے گری دوست میں ان کی تصوف سے گری دوست دیسی ہے ۔ اور اہم حل نے سرکاردو عالم رسول اکر م سلی الدع سلیہ والروسلم کی ذات اقتل میں کی خوصور ت نعتوں کا ندولز بیش کیا ہے اور اولیائے کرام کی شان میں ان کی منفقتی آٹر انگریزی کا لاذوال مرتبہ میں ۔ اہموں نے اکتر رزدوں اور لالی احرام شخصیتوں کے بلے دُ عادل کا تحقیقی کیا ہے۔ اب میں ان کے لئے دُ عادل کا موں کہ

ع اللس كرك زورت م اورزياده فقط

برسم ود بر، فنیسر محریب اکرزاق فارد قی سابق صدر شعیر ارده گرگر یونیورستی به ۱۲۸ رکمور س<u>اوه</u> مغلبوره حب راباد اسی پی بسمالتراقع أرّسيم الم المالية الرّسيم الم

## محسوسات طالب لم

میں انسال ہول مجھے تو انس بس انسانیت سے ہے کھ لیسے بھی ہیں جن کو اپنے ہم جنسوں سے تقرت ہے

ر فر المراقب المراقب

ين طالب لم كا بول اور كمّالول سے محبت ہے

مرے پہلومیں جودل ہے وہ اک الفت کی ستی ہے یہ بہتی وہ ہے جس میں کے بلندی ہے نہ کیستی ہے

یهی گنجینه عشرت متاع کیف و مستی مهم اسی کے نورسے روستن حیاراغ بزم مستی م

میں طالب علم کا ہوں اور سختایوں سے محبت ہے

پڑھاوں کا عمل سے درس الفت ادر شرافت کا مٹا دول کا جہال سے قرق امیری ادر غربت کا

باؤں گا وہ دنیا راج ہو سس یں مجت کا جہاں پر بول بالا ہو صداقت کا عبدالت کا

میں طالعے کم کا ہوں اور کتا بول سے محت ہے

یں سائنس اور حکمت کے چبراغوں کو جلا دل سکا میں انسانون کے اندر برزم الفت کو سسجاً دل سکا

یرا سے بیج یں نفرت کا جو پردا اٹھا وَل سکا زمیں کو عافیت کا ایک گہوارہ سناوَل سکا

ين طالب علم كا مول اور كما بول سے محت سے

زمیں پر ہوں گر میری کمٹ ریں ہیں ستاروں برر رسائی ہے خساؤں میں مرائیس سے قضاؤں بر

حیات سن عالم ہے الجی میسے رسیاروں پر نظام بزم ہتی ہے فقط میسے رات رول پر میں طالب علم کا ہوں اور سختا بوں سے مجت سے کوئی نمب ہوتی کا دائستہ ہمکو دکھا تا ہے وہ یو حیوانِ ناطق ہی انہیں انسال بنا تا ہے

دِل انسان سے بغض اور کینے کو مٹ تا ہے رئیں گر ایک ہوکر اوج کا مرتر دہ سناتا ہے

یں طالی علم کا ہوں اور کتابوں سے مجت ہے

ہمیں فرقہ پر ستی سے سدا دامن بچیا ناہے کوئی نفرت کی ولواریں اُٹھائے تو سران ہے

ساجی کلستال کواکسنے ڈھب سے سیجا نا ہے مجت اور الفنت کے ہمیں سفنے سینانا ہے

یں طالب علم کا ہوں اور کما اول سے محت سے

یں جوزا ہی نہیں ہول اس ادب کے الد داروں کا معلوم سے سب حال دریاوں کی دھاروں کا

حقیقت آشاہ ابرا نہن رسا ناقب زمین کا آمال کا چاند کا سورج کسکا تاروں سکا

یں طالب علم کا ہول اور کتا بول سے مجت م

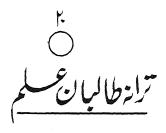

ہم قوم کا ارمال ہی عظمت کے تمن کی منزل ہے میں اور منابعاتی منزل ہے میں اور منابعاتی مقصود ہے ۔ تا یا تی

ہم علم کے طالب میں ہم عسلم کے ستیدائ

رہما تر بنہ ہے رہمام سفینی م اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جسیا ہے

ہم الم کے طالب ہیں ہم کم کے شیدانی

رہم کم اسی دولت ہے یہ علم اسی تعمق ہے انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے

ہم علم کے طالب ہیں ہم عسلم کے ستیدان

ا کسلام کے دہر کا فسرمان یہ کہتا ہے تم عسلم طلب کرنا گرچین میں ملت اسے

م علم کے طالب ہیں ہم سلم کے سنیدائ

ہم یخت یہ نازاں ہیں کا لیج میں جو برا صفتے ہیں تقدیر سنورتی ہے ارمان منکھ رنتے ہیں ہم کم کے طالب ہم عسلم کے سنسیدائی

اوروں کے مقابل میں پیچے نہ رہیں گے ہم تعلیم کے میں ال میں ہرسمت برطفیں گے ہم ہم کے طالب ہی ہم صلم کے شیدائی ہر شعبہ ہتی یں ہم رنگ جمائیں کے ہر داہ عل کو ہم پر تور بن کیں کے ہم علم کے طالب ہی ہم سلم کے سنیدائی غافل ہمیں رہناہے سیفت کا زما رہ محنت سے ریاضت سے قسمت کو بنا البیے عملمکے طالب ہیں ہم عملم کے شیاقی م مسلم کی دنیا میں بن حب کین پروقلیمر ای اے کیسی و آئی پی لیں، الجنیر وڈاکٹر ہم کے طالب ہیں ہم عسلم کے ست بدای تعیلم کے زاید سے احسان سنوارس کے امن اور کھ لائی سے دنیا کو سیائیں گے

ہے۔ کم کے طالب ای ہم عسلم کے ست پدائی

ہم اپنی حکومت کے احران پر نازال ہیں ا اس نے جو کئے ہرجا تعلیم کے سامال ہیں

ہم کے طالب ای ہم علم کے سیدائ

تعلیم نے سینے یں استے ہو چھپائی ہے

ہ علم کے طالب ہیں ہم علم کے ستبیاتی

راه معلی ترانه معلم

معلم ہول کر تعلیم اور تربیت سے نسبت نسبت سے نورعلم کا انسان کے ق میں روای دولت مقدر سے بہت الفت مقدر تو ہیں گے صاحب عظمت

معلم ہول جھے ہے طالبان عسلم سے حمالفت بنایا ہے ادرنے اسینے گلتن کا مجھے مجتورا گرسائنس و مکمت نے بنایا ہے جھے تارا میں مجنورا اور تاربن کے اب واقف ہوال سبکے زمیں کا اسمال کا جاند کا سورج کا تاریل کا

معلم ہول جھے ہے طالبان عسلم سے الفت علسے بیں سجا ڈرگا زمیں پر باغ جنت کا معلم کا علی ضامن سے غطمت اور راحت کا سنور جائیں اگر اس علم سے اخسالاق نعمت ہے بینے انسان اسٹرف ہے یہی نشا بھی قدرت کا

معلى ول مجهم طالبان علم سے الفت

بنایا ہے خوانے اپنا نائب ابن آدم علی کو کیا زیرِ نگیں انسال کے اس سادے عالم کو بنایا پہرہ دار اسے نوشی کا درد اور کم کو بنایا پہرہ دار اسے نوشی کا دسیلہ سے کی بیپہم کو بنایا کامرانی کا دسیلہ سے کی بیپہم کو معلم ہوں جھے ہے طالبان کو کم سے آلفت بھے فرق پرستی اور دہشت کو مطانا ہے مجھے دشک جنال ا بنے وطن کو پھر بنا نہے بوینے کی سطح بر ہی انہیں اور اٹھا ناہے بوینے کی سطح بر ہی انہیں اور اٹھا ناہے ہے ہی پیغام اب خافب زمانے کو شنانہے معلم ہوں جھے ہے طالبان عملم سے آلفت معلم ہوں جھے ہے طالبان عملم سے آلفت

#### ۲۵ اسمیت علم کی اہمیت

عسلم انسانیت کی فنرورت بھی ہے یہ نشاط ومرتشر کی تروت بھی ہے

علم ہی ترجانِ مشیت کھی ہے اسکی تحفیل بے شک عبادت کھی ہے

عسام ہی زندگی کا آنا تہ ہے وہ جس میں قرت ' حرارت ' کراست بھی ہے

رزم اور بزم کی روسشنی <sup>،</sup> آبرو' گود میں اسکے سائنش و حکمت بھی ہے

به شرافت شجاعت عدالت کی جان اسکے دامن میں بلتی سیاست کھی ہے

اسکے بیٹے ہیں سب شاعر و فلسفی بیٹیوں میں تو سائنس د حکمت مجھی ہے علم کا سنہ ہیں سکرور دو جہال ا باب اس شہر کا مولا حفرت میں ہے

ابیتے حامل کو کر آسے بہرسر فرو، اس میں توقیر و عظمت سے

اکی تا ٹیر مخت کل کشائی کسکا فن اسکی تنویر حسنِ فسراست بھی ہے

اسس کا خادم ہے تعمان اور ہوعلی اس کی داسی قصاحت یلافت بھی ہے

ور ' دور اس سے رہتی بیں سب سلخیال اس میں شیرینی ہے اور حلادت کھی ہے

اس سے آدم کو عظت کلک پر ملی اس میں تعمیر بھی ہے کامت بھی ہے

دولت مل کرے کو مل کری اسکو دنیا کی حاصل قیاوت کھی ہے معرف الشمى تاريخ عسالم بھى ہے اسكى محماج ہرايك ملت بھى ہے

خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ بہہ علم کا ولولہ ایک رخمت بھی ہے

حرک در آباد کو جسگرگا تا ہے ۔ بہر ساری دنیا بیں اب اسکی شہرت بھی ہیے

عسلم صحت و تنظسیم اور اتحاو انهی اربعه عناصرین عرت بھی ہے

ا پنا پیغام ناقب سنا تا ہے یہ اب زان کو احب کی فرورت بھی ہے علم كى فضيلت اورتعليم سوان كليمين

زندگی ہے ایک گاڑی جس کے پہیے مردو زن ان میں ہراک کے لئے لازم ہے علم و فسکر و فن

ذمرداری مردسے عورت کی کم کیوں جانے وردن کی مردسے عورت کی کم کیوں جانے کے دونوں کے اپنے تقاضے ہیں یفتی سوسچے

گھرکے یاہرگھرکے اندر دو اہم شعبے ہیں یہ ایک ہی منزل یہ جاکر راستے ملتے ہیں یہ

عقل و دانش فهم و اوراک دونوں پر لازم ہیں یہم زندگی کے سب سائل کیلئے ناظم ہیں یہم

روشنی عقل و دانش کے لئے لازم ہے علم نعمتوں اور رکتوں کالیس دی تحاسم ہے علم

علم رحمت علم برکت علم آن زندگی ہے ایک قالب علم ہی ہے اسکی جال

عسلم المحت كا وشيكر محسلم غطري كا وقار ردح كى وه روشى ب عسلم دل كاسم قسرار علم کی دولت ہی گویاکیٹ آور سے سے رور ترمرگی کی راہ کی تاریکیوں میں سے وہ نور

علم اک دولت ہے اپنی اور وہ کھی لا زوال علم کے آگے سوالی بنتا ہے عصص و جمال

علم سے اساکش انسان کی تخلیق ہے علم ہی میں دستسمنوں پر فتتے کی توفیق ہے

علم ہی کی گود میں بلتی ہے سائنس اور حمیان علم ہی سے قوم کے تدرول کو ملتا ہے ؟ جات

أطلبوالْعِلْم كما يبغيب مر أطلبوالْعِلْم كما يبغيب مراكلة كرهيه عاصل موسك كا وه السلام نے دوار يتمن سے

علم کی تحصیل حورت ، مر بعوجاتا ہے جبہ مرد دونوں پر سعے فرون دور بعوجاتا ہے جبہ کل سعے جبل و نادانی کا مرض

حیں طرح - سے مرد پر لازم وہ عورت بر بھی ہے انقراد ہے ۔ انقراد ہے اور جماعت بر بھی ہے م

علم ہی سے راحتوں کی پھوٹتی ہے روشنی شاد کام ہوتی ہے اسکے فیض ہی سے زندگی

چاندنی تعلیم نسوال ازندگی کی گلتال ونکھ کر اسکو زمیں پر اسکرائے کھکٹ ں

ہو اگر آغو کشس ما در عسلم سر آ لاکستہ ان کی سب اولاد ہوگی عظسمتوں کا آئینہ

ذہن نسوال و کرنسوال میں بطا فت کا ہے نور ا بے شیہ ہوتا ہے روکشن اس سے انسانی ستعور ا

نمافی کی راحت، ف کرنسوافی میں ہے وع ، ف کرنسوالی میں ہے وع ، ف کرنسوال ، عملم سامانی میں ہے روشتی ، وستی و مسلم نسوال کی حیات ، عملم نسوال کی حیات ،

ا مسلم نسوال کی حیات علم شادا فی انسال میرون کی ہے رشات علم کہی سے تعملوں اور بر

ا معات میں روشن ہوتی ہے درم حیات علم نسوال سے می روشن ہوتی ہے مفات علم نسوال سے محصر جاتی ہی سر

علم نسوال ساد مانی " شاد کا می حیات علم نسوال کولتاب عقدہ بائے کا کتا ت

علم نسوال سے ترقی یا تی ہے ساکنس بھی علم نسوال سے سی ہوتی ہے منور زندگی

علم کا میں ان دونوں کیلئے ہے ایک سال علم کا میں ان دونوں کیلئے ہے گلتال

علم ہی سے بہہ زمیں ہوتی ہے رشک اسمال علم کمی تسخیر میں ہی چاند ارسے کہاٹ ا

علم کی تحصیل دونوں کیلئے سے لازمی علم ہے دونوں کا زلور ایک جیسا واقعی

مردد عورت کی حقیقت جانئے تو ہے ہی اک حرارت زندگی کی ادراک ہے روشی

زندگی کے سارے ستعوں پرہے دونوں کا اثر ان کی کوشش ہی سے تحلِ زندگ ہے یا تمر ہوسیاست یا معیشت' یا حفاظت توم کی خدمتِ نسوال کی ممنون ہے ۔ بہ زندگی

عظمت نسوان کے "ماریخ میں روسشن ہیں نام علم و دائش نے نمایاں کر دیا ان کا مق ام

ا مسير في في " زكينيا" أور للقبيس الم حره اكسير في في " زكينيا" أور للقبيس الم المرفة ده خديج فن عالث من خاتون جنت نا طهر

دیکھے سار سنے یس بی بی حنیقہ کا بھی نام چاند بی بی کو بھی دیکھو، رانی جمانسی کاکام

انراز ' بندلا ' سروجن ' ب نيل وخي الده الزنجة ' تقياتي نقر نيسا ' كوسے غطت بے شبہ

سيده الشرف رفيع مهرالنها المسمح محكم بال يهه اخدي المحمود بين ادر دنيجا ديكم

ف کرسے تیری نبی پہلط اک روسٹن جراغ شاد ہول شاقب کراس سے ہوگیا ول باغ باغ

# جاری اردو اور اسس کا موقف مهاری اردو

عجب رشک حن گلیتال سے اردو اٹا تائے مندوم کمال بہتے اُدود سیمی نے اسے نون دل سے سے سینی یہرسب کی ہے اور اس یہ نازاں ہے اُردو دلول کو طانے کی زیخسی رہے یہ ، كرتعير قوى كاسامال سے اردو نقیب ره زندگی اسکو کهار مراک مندواری کا ار مال سے اُردو یه امن اور انصاف کی روشتی سے بیا فن محبت کا عنوان سے اگردو معانی کے موتی برستے ہیں اسس ول شاعری میں کھی ختراں ہے اردو مسرور و مرت ہے والستہ اس سے درون دل وجال غر لخوال مرم أردد

گل و بوٹے کھے اس کے نوٹے گئے ہیں مگر بھر بھی رشک بہاراں ہے اُردد یمی کامرا فی کا ہے اک وسیلم ہراک رزم سشمع فروداں ہے اردو وہ فلموں کی دنیا ہو یا رزم اور پزم مراک جا نمایاں نمایاں سے اُردو وہ بنتی ہے خود ترجانی کا سامان مخالف یہ اینے ہرباں سے اُدود مکومت پر سرومری سے اس سے یمی بات سے جوہراتاں سے الدو مراکس سے اکثر کالی سکی ہے مثنب و روز ایل نود یه گرمان سے اردکو ا کا دی ہی اسکی نہیں فیفل پرود اسی دا سطے وقفِ حرماں م اردد نہیں سے بحواب روقی روزی سے رکشتہ اسی حال میں تو برایشاں سے اردو حکومت بہہ موجودہ سے گوکر ہمدم گر حیف محسروم ار مال سے اردو

يبهال جامعه أسكى سبع بينت والى سي وار . لزم حيئسرا غال ہے اُردو کسی حال میں بھی جیسکتی رہے گ یر اک سمع عرم محکال ہے اردو کئے دورا کو تو بگرای ہے تہذیب اماری نزایی کا در مال سرم اردو اسے تو نے اعرازسے اب نوازا یہ گجال ہو تیرا میرکاں ہے اُردد تخلیق شعری یہ الاً دا ہے تو ٹاقتِ کے دل میں فروزاں سے ارڈو

## اردو متنوى

نظ کا اک جمن ہے ہرا متنوی میں دل کی نوشی ہے بیا متنوی

یه تخیل تصور کی پیهنانی مینوی شاعری کی حسین رّا دا متنوی

دونول مصرعے مفقی ہوں ادر یا ورن اپنے مفہوم کی اکب ردا مشنوتی

الترام رولیف ایک ہوتا نہیں ہو جدا حسس کا ہر قافیہ متنوی

سات تحسرول یں ہے اسکی جملوہ گری شاعری کا سمبل مشغلہ مثنوتی

اپنی تفریخ طبع کی منزل لک کمسے کم' کم سے کم' فاصلہ متنوحی

اصفیا ' آفیا ' اولیا کی نقیب نوت منتوی

اپنے اوصاف کا اپنے کر دار کا حسن اور عشق کا کا نئین مثنوی

حبیص اللها ہے فریاد کا اک دھوال منزل عشق کا غلظام منتوی

اس کا ہرلفظ ہے شمع فسکر وخیال حسن کی رزم کا لاست منتوی

جس سے بھی ہے ہجر اور فرقت کی اگ دل کی فنے رہایہ کا اسسا مثنوی

سارے اوصافِ شغری کو رشک آناہے بات کہتی ہم یوں ، رمالا مثنتو ی

ساحل ارزو اکے دامن میں ہے کشتری مشنوی مشتری مشعرکی ناخر را

اس میں سے اک سردر کگاہ خرد کیول نہ ہوناز سش مسیکدہ متنوی ۳۸ صدیول اینا یهه اولکا تجباتی رم درستهال و دکن جا بجب مشوی

انساط و تنجرسه حبن کا متن کا متن کا متن کا متن کا متن کا متنوی کار کا متنوی کا متنوی کا متنوی کا متنوی کا متنوی کا متنوی کا متنوی

جس سے احساس تلبی کو ملتا ہے کیف گویا ہے ایک نافسہ کھلا مثنوی

فارسی جس سے اتراقی میر اجتک بن کے رومی سا اک فلسفہ متنوی

اردو والول نے بھی اس کا دا من بھرا بن کے پیر تی ہے ستعلہ نوا منتوی

اسی قلب وجگرکے لئے کیف ہے باغ جنت کی گویا ہوا مثنوی

تھے پہ ٹاقب ہر باں مابوں ہو گئی تیری کروں کا مہر ماحسا متنوی اردو ناول اوراس کاموقف

اسے کئے تنویر افسانہ ناول ہے کردار انسان کا آئینہ تاول

ترن کی تیجسیده را ہوں کا رسبر سسماجی تقاضوں کا پیمانہ ناول

ہما*ں ف کرو فن کا نکھس*رتا ہے جہسرہ سمٹرور' سخیل کا میخیا نہ ناول

نگهار پیمانه عشق و الفت ها اظهار احوال دیوانه ناول

من طرر السين منطر و حسن بيال بهي المحل المساسر الحساس ف رلانه الول الماس ف رلانه الول

جبلت وفلرت کے کمٹن کا گلچیں سے تعمیر احماکس مردانہ ناول ہے گلدستہ رنج و غم اور مسرت سے اظہار جذباتِ مستانہ ناول

عب سیسرو تقریح کا ہے یہ سالال بجاہے کہیں گر پری خسانہ ناول

مُنظِّهُ مُ مِصْعَ ہُوئی داستال جب منی ایک سٹکل جبالگانہ نادل

ندیر اخر کسرشار کشرر اور رسوا بنی ان سے وہ حسن جسانا نہ ناول

کرشن تجندر' و قرة آلعین و عقیمت پریم تجند و لاتشد کا کاشانه ناول

در دیکھیں گئودان و پوسکان ہستی کرے حسن تحلیق فر زانہ ناول

لئے وانستان اور ڈراسے کے سامان بنی زندگا نی کا خم خب ز تاول

تدن و تهذیب کی ترجمان سے ہے اک داروئے رقم عربانہ ادل ربال دافی و ہوئشمندی ہے لازم تہیں بازی فٹکر طف لا نہ " ناول سے اس میں دل نوجوا فی کا اد ماں ہے سامان تفسر کے یہ اند ناول لیاده کیمی رزنج و ناکا میول سکا نفتیب تب و تاب در دانه ناول ستحادث ستجاعت الينه نادل زملئے دل بیقے رادانہ ناول یبه جذایت و احاکس کی تربیت ہے ہے این فسکر سشریفانہ ناول تقایل بھی ہے اور تصاوم تھی اس یس حميوزيم إيّا سي سشمع دوشن ے، کہ یا لے گی اگ سسن فسرزانہ نامل سلمان و اکت و الور و رحمت کے واقفی ذوق ر رندانہ نامل

# فن عروض کی اہمیٹ

روح کی اک زیان ہے فن عروش شاعری کا مکان ہے فن عروق

معرف ہے شعور و فسکر و فرد شعرہے جسم جان ہے فن عورض

ترجانِ سٹعور ما فی الضمیہ اسس کا حن بیان ہے فن عروض

فکر شعری کا راہے۔ ہے یہی اسکی گویا عمنان ہے فن عروض

بے لگامی بھے نہیں منظور بھر دار بان ہے من عروض

سب گلول کا تحسین گلدسته کمت گلستان سے فن عروض راہ منزل کی روشنی کیلے اوس من عروض مانظ میں ماروان ہے من عروض

جس سے بنجب زمیں ہو زرخینر الیا مخلص کسان سے فن عرض

ہو کھیسال ہو اپنی کشتی سکا الیہا اک بادبان ہے فن عروض

یوگذر جائے کس سے ہو دوشن الیمی دوشن کمان سے فن عروض

حبس سے ہر داہ دشت پر ہونظسر ایک الیبی محیان ہے فن عروض

شاعری ہے عوض ہے سنگاخ انجسم اسان ہے فن عروض

روشنی اس سے ذہن یاتا ہے نازشش کہکشان ہے فن عروض اکے ارکان سب ہیں تا بندہ پر ضیا دود مان ہے فن عروض

صوت و آہنگ ادر ستارول کا محسن بے گمان سے فن عروض

جسکے دامن میں ہے نشاط و سرور ایسا اک خانمال ہے فن عروض

اپنی اردد غسزل کے بیسکر میں کھٹے روح ردان ہے فن عروض

جنگی تہہ میں سے گوہر نایا۔۔ وہ ہم سیکران ہے فن عروض

ہو بھسکنے مسمجھی نہسیں دیتا الیا اک بگہان ہے فن عروض

بجس سے بینائی دور رکس ہوگ سنسرمئہ مہوستان ہے فن عروض کیوں سشہار ان کو کیجیۓ سشاعر جن یہ بارگرال ہے فن عروض

ہندی بھیا شا بھی کرتی ہے اعسال کہ کویتا کی جان ہے فن عروض

جننے آئے ہیں شاعر و نقاد ان کا اب میزبان ہے فن عروض

سے یہ مشکور رحمت و انور ہج جو ضوفتان ہے فن عروض

لب یہ مغنی کے اب تسم ہے ان کا بھی توردال ہے فن عروض

ر کیھو ٹاقب کا ہمزیان ہوا نطق سشیریں بیان سے فن عرف يادِ تاكيس اندهم ايرديش

ب تطریس بهار کی رنگت دل من خوستيول كى بحتى سے تو بت حس كاحمرسه رفعت وعظمت يون د كها في سع أندهسراك صورت ياوتاكسيس أندفقسرا يردليش ب تصوریس ای حسین فضا ره رَو زندگی کی راه نشما به اکس نومیر کی پہلی سی ہو بھلا اس سے نوکشیوں کا دل میں دیب جلا یا د تا سیس آندهسرا پردکش كيول ز آرائے اے وكن كى ترمي رشک گنگ دجمن ہیں اسکے کمیں ہال دکھا فیہے ہمکو بن کے میگس ایک جهتی کا آج رو رسختیں يادتاك أندفه الركيش

عمها تا حيب إغ مشمع بنا آک گلتان پر بهار سجا سے کروڑوں کا ناز اس یہ بحیا یہہ دلاتی ہے یاد فقبل خیا ياد تياسيس اندهمسارروليش د کھیے آندھراکی ایک تھلک ناز اسس يركرے زكيول ده فلك رشک انجم بی سے اس کی حک دے گئی آگے اس کو رنگ دھنگ يا د تا سسيس الدهس ايرونش اک فرورت ہے یا ہمی ڈالفت دور ہو جا ہے کشمکش نفرت اولساس قا میں یک رنگت ہم کو دیتی ہے نعرہ وحدت ياد تأنسيس اندهسا يردلش ماست كا يعندل أك تالا چیف منسور کا دور ہے نیارا ان کا طرز حکومت ہے پیارا جگرگائے کو آندھے اسارا

ہند میں آندھ راہے۔ رشک سحر ناز کرتے ہیں اس یہ شمس د تمر اس پونسسربال حسن کعل در گهر اس کی دولت ہے عسکم دفن و منر من <sup>س</sup>اسيس بهندهسسا بردلش آج روشن ہے اس کا ہراک گھر آندھ۔ را آج سے نوسشی کا بگر ناذ کرتی ہے شاعری کی نظر پر شادد مسرور ہے ہر ایک بشر حبثن تأسيس آندهساردلش حبت شمع ہے دل ہے پرواز ارج خوشیوں کا ہے یہ پیانہ اج رنگیں ہے دل کا کاشار مجھکو ٹاقب کا ہے یہ تدرانہ جنّن تأسيس أند صرابروليق

ہم مل کوعب رمنانس گے پنج

یہ عمید ہے ہراک کا ادمال یہ عید ہے ہرغم کا درمال سے عید محبت کا عنوال ہے عمید استر کا ساماں ہم ف کر عید منائیں گے مرت لاق ہے ہ میں ہراک کو بھاتی ہے۔ یہ حیب ہراک کو بھاتی ہے ایتار کی راہ دکھیا تی ہے تاریخ کی سشمع برلاقی ہے ہم مل کر عب سائیں گے جب عيد كالموقع أناب خوکشیوں سے ول کھر جاتا ہے ارمان براک میا تا ہے سینے سے سینہ ماآا ہے ہم مل کر حب منامیں گے

صروں کی برانی ردایت ہے أبيل ميل و محبت سے وہ حیس کو اس سے عدادت ہے اس ملک سے گویا بغاوت ہے ہم مل کر عیب منائیں گے فطسرت نے دیا درمیں عظم رہتا ہے ہمیں مل کریا ہم كيون فرق كري ندسب كالمم پس اولاد آدم ب ان میں ہو حقیقی کیجے تی كرتى مر تقياضا دانائي رمفنان مو ماکه و یوالی مل کر عید منائیں گے

ہم مل کرعید منائیں گے دل سیجے ہیں نوستیوں سے بھر السیجے ہیں نوستیوں سے بھر السی طلح سب کھے السی کی میادی یوننی سیجے ہوتا ہیں گے دور آبیس کے رکھے ہوجائیں گے دور آبیس کے رکھے منائیں گے دور آبیس کے رکھے دور آبیس کے دور آبیس کے

عه ن وفلط علي كل ما وفلسط علي كل

وہ اسلام کا گلتاں سے فلسطین کروڑوں دلوں کا مکاں میں فلسطین

ہر توحید کی روشنی کا وہ مرکز وہ ایمان کا پاسسیاں ہے فلسطین

وہ صدیوں رہا قسیلہ اہل ایماں وہ عظمت میں اک"اسسمال ہے تکسطین

ا مین السیسی سی سی و مادی وه توحمیه ایم تغمه خوال ما می فلسطین

و ہال عسکریت کا ہے رقص تو منین وہ مطر لمزم کی اک فعیاں ہے کلسطین سکون ومت کا مرکز کیمی تھا مگرغم کی اب داستال سے فلسطین

تھا تہذیب انسانیت کاعملالہ گرط کم اب نشاں سے فلسطین

ہزاروں اجاڈے گئے اُسکے یکٹے وہ دیکھو تو انتکب رواں سے فلسطین

ستہادت کے اسکو پلائے ہم کاسے تو معموم وماتم کناں سے تنلسطین

شعور اور ادراک پار کوه غمناک دل و جال کا درد نہاں ہے فلسطین

کھی فخسے اسس کا سینہ تھا گلشن وہ نوم گر تارکاں ہے فلسطین

ہرانسان کے دل میں مہ ورواس کا عزیز جہال بے گمال ہے فلسطین

ترایتا سے دل اسکی حالت کود بکھے کہ مختشونش ہندوستاں سے فلسطین عوام اور حکومت کی تأتید لے کر مرکے ہند کا تلب و جاں سے فلسطین دقار وطن کی پہرکوشش ہے مشکور لهرتی پریت مربال سے فلسطین يَقَتُنَا تُو اك روز ازا د بوطحاً ١ ظیم کا حزربال سے فلسطین اگر وزندگی کام ا سے ماری ترے واسطے اندرجان سے فلسطین تہاہی کے دریے ہی صد حیف غاصیہ تو ایان کا سائیاں مے فلسلین یہودی کی تخسرس کاری کے یاعث وہ پیم آج غم کا دھوال سے فلسطین حفاظت کے قابل بنا ہم کو مارب المان کا امتحال سیے ا فلسطین بہت بے قرار ہے سے فکر ٹاقب رائب غم کی اک واستاں ہے فلسطین ۵۵ ن جهیزاور سم

مال باب ہو بھی دیں وہی سنت جمیز سے ابتی طرف سے ما تکنا لعنت بہت رہے

عورت کا حسن اور شرافت جہد زہد سرح یو چھے تو ہوم عصمت جہد زہد

اپنی کما فئی سے کرو یوری ہر سارندو مروول کے عق میں پستی ہت جہز ہے

سامان زندگی سے خالی وہ کون گھسر جائز سمہاں سے غیر خورت جہمینہ ہے

روکی کے بزرگوں کی عنایت جہینے تھی پر ہرج ما منگنے کی یہہ عادت جہینہ سے

بیر میں بیاہی کئی سال سے وہ بنت اب تاتل امنگ ومت جہد نر سے کیول اسکو چھوٹرتے نہیں باعزم نوجوال حرص و ہوائے نواہش شہرت جمینہ ہے

محدود ورخسدور تناعت بہمیہ نہے اسس سے سوا طلب ہی قباحت جہیے ہے

کتی ہی نوجوا نیال گھٹ گھب کے رہ گئیں ملت کے حق میں موجب ذلت جہیے زہیے

ہیجان اک بیاہے ہراک سمت اس سے میت بربادی فسروغ معیشت جمعینہ سے

ہمان کردو سنادیاں راست کے واسطے چوڑو ہو یہہ خلاف روایت جمیسترہے

قول حفوط الحجي أحب هي ب المسلق امت بين اب ربه الغ كترت جهيزب

اسس نوجوال کے جندبہ ایٹار کے تثار محتاہے جوکہ قابل نفرت جمین ہے ادردل کے حال زار کا نود پر کرو قیا سس ادار لوں کے دل کی جراحت جہینے ہے

دلها اگر حرافی ہے مولہن پر اوجھ ہے بنتا جو اسکی روز ندامت جہینز ہم

ا کلف کی حیات کا کر دار دیکھے اسکی روایتوں سے بغاوت جمینز ہے

اسوہ وہ ہزرگول کا ہوا ہم سے ترک کیول اب ہراکشیا بی دولت جہرے نر سے میں

شاوی سے پہلے ما گنا سٹادی کے بعدیمی ساری خرابیوں کی یہ علت جہیے ہے

جلتی سے اور مرتی سے اِک مجول سے ولین ہم میں بھی سج الیسی نسقاوت جہین سے

اسس اللَّ سے وہ کیسے بیس گئے کہو وہاں بن جا ڈسکا ہو روز قیا مت جہسے ہے۔ بیجبا طلب سے اسکی خدا کیلے بیکو ورنہ ہمادے حق میں مصبت جمہینہ سے

اللطی اور دسے واج کو بیالا وہی گے ہو دل میں نوجواں کے تفرت جمدین ہے

ثاقب تیرے خساوص نے سی کردیا ادا یہ فسکر ترجانِ حقیقت جمہین سے

## تازانی فلاح و بہبود کے ترجمان اشعار

دنیا میں خساندان دسی معتبررہے اپنی فنلاح کے لئے جو مختصبر رہے

منفور بن ی اسکے لئے لازمی ہے اب تاکر حیات میں زکوئی دروک رہے

نوخی اسی کے سے ترقی اسی کے ساتھ دنیا کے ہرف روغ سے وہ باخبررہے

الاسته بول زیوسلم اور فن سے ہم گرجا بتے ہول زلیت یمدرشک قمررہے

ادلاد اور ماول کی بہبود سی میں ہے علم و ہنر کی روشنی زاد سفر رہے

بروان پڑھ ہی جائے گی اولادبالیس مرمرحلہ میں مال ہی اگر را میر رہے لوگوں سے آج لوگیاں کم تر نہمیں رہیں دو پہنے ایک گاڑی کے بیش نظکر رہے

ورت کی ذمہ داریاں مردوں سے راتھ کے ہیں یہ امر داقعہ سے یہہ ید تفکسر د سے

عورت و مرد دونوں کے اپنے تھا نے ہی دونوں کے رابطے میں نہ مدوجسزر رہے

صحت ہے عورتوں کی مقدم یہ ہرقدم مطلوب ہو اگر کہ توانا برسے رہے

اب بن گیا جہدیئر ہو اموات کا سیب انجام اس کا ہوگا ۔ ہی فی السقررہ ہے

بهبودی سب معام و حکومت بین مشرک دونون کا سے مفاد کہ وہ ہم سفر رہے

ندمبی کا کھی تقاضاہے انسانوں سے یہی ہوجائیں ایک جیسے کہ نثیروسٹکر رہیے ہوں تومی ایک ہمتی کے ادصاف کے نقیب قومی ایگا بگت کا اثر سسر بسے

سیکولزم تومی طرورت سے سند کی جہوریت کا حسن ہی پیش نظمہ رہے

اشعادیں نے لکھیں صدق دلی کے ساتھ میت مید ہے کہ اُر پراڑ دہے

#### ۹۲ ن رئ ن ایک اینوں کئ

رات دنکھی ہے ہیں نے اک شادی اینے اقب ارکی تھی یر یادی

نوجوان محو رقص و یوانه سال احل جیسم رندان

کیا نوشنی کا یمی ہے پہانہ مد اسراف سے محدر جسانا

هم به اطوار کیسے دکھ لائیں ام بھی دیکھ لیں توست رائیں غیر بھی دیکھ لیں توست رائیں

رائستول پر محیط ایسے تھے جیسے ہے ربط حب انور پر طلتہ

میا نگر یاجب تھا سامعر کا خرائش جس سے احماکس ہورہا تھا نواش بیسول روشنی کے تھے گو لے گویا سٹرکول پر کھکشاں بھرے

کیا یہ مفرف بجائے دولت کا طوق بہنائے گا یہہ ذلت کا

کیا پیننے کے ہیں یہی اطوار کیا بزرگوں کے تھے یہی کردار

گھڑا بوٹرا جہت زہے لعنت توڑتی ہے ولیمہ کی دعو ت

ازتوں کے سمئی کئی سک ہاں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں جہال

یون نمود د نمانش دولت دو ری سری سمت کیستی و ذلت

ا تکھ ہوتی ہے دیکھ کے برنم نم یوں نوا قات میں برائے ہیں ہم وہ دلیمہ کا ہار ارسے تو ہر اسکے تی میں ہزاروں کا صرفہ

یوں تیاہی کے گھل گئے عنوال سے وہ مقصد میں کامرال سنیکال

اب تواس سطی پر کھی ہیں اترے مرغ لانے میں در تو چھکڑے

الله الله المارے يهه اطوار غير بھی مو*ل گے ديکھ کے بيزار* 

توجوانو الحقو كمر كسس يو السي بے جب روشن بدل طوالو

اب بزرگوں کی راہ اسٹاؤ اپنے مالک کی اب رضا ڈھو نڈھو

ستسمع مُسنّت کی اب کرو روشن را و اسراف برر گلے قد غن اینی آسان شادیان کر دو سرور دین کوتادمان کر دو

رکاکی والول سے یلنے میں حساری کیوں نہیں جاری کیوں نہیں ہمر دینے میں جاری

اوا کے والوں کے گھر بیں ہے شادی اوا کی والوں کے گھر ہے یریادی

ین بیاسی ہیں روسکیاں کنتی راک علامت سریبہ تباہی ک

حصن ہے عسلم سے نہیں' یرر زر کوئی ملتا نہیں انہیں شوہر

بات ، رشت میں ایک دولت کی کیا یہ ذلت نہیں سے ملت ک

وہ جو محنہ سے ملتی ہم دوات، شامل کے ، ہوتی سے رجہ ہوگا دولت کا روز سخشر ساب بن روٹ کا وہاں نہ کوئی ہواب

ده جو کا حسر فواسا حکم ولا پوچھے کا رب کہ محیوں عل نہ کیا

ایک بیماری ہے وہ حرص و ہوس اسکے انجبام میں غداب ہے کیس

مرضی رہے میں شادی ہو اساں اسکی توشتودی کا سے یہ سا ماں

رقص ویا ہے کی کیا خردرت ہے اکس یہ یا بندی کشرایہ ہے۔

بیانلا استش و پھلجو مای توبہ ہے سترلیت سے دل لکی توبہ

آپ تو یول کال کیں حمسرت سب کمینوں کی نتید ہو غیارت رہتا ہے فحب ریک یہ سشر جاری بعد ازاں نیند ہوتی ہے طاری

ہوتے ہیں ارک نماز کیمی حسکم خالق سے بے نیاز مجھی

کیا ہے اپنی یہی مسلمانی کیا نی کا ان کے اپنی مسلمانی کیا ہے اور ان کیا ہے ان کیا ہے ان کیا ہے اور ان کیا ہے ان کیا ہے ان کیا ہے اور ان کیا ہے اور ان کیا ہے اور ان کیا ہے اور ان کیا ہے ان کیا ہے اور ان کیا ہے ان کیا ہے اور ان کیا ہے اور ان کیا ہے اور ان کیا ہے ا

اب تو بهرخسا تستجعل میا و چوڑد یہ کھیل اور بدل جساؤ

دیں سہ والسۃ اینے ہو کے رہو غیروں کی نظر ہیں نمو نہ بنو

و صل سے رب کی یوں نہ ہوغفلت ورنہ ہم ہوں کے اور ہر ولت

حق اوا تونے کر دیا شاقب ہواٹر ہے مری رعا شاقہ

## چواجهية چورو<sup>چ</sup>

کتی ہی اُن بیا ہی ہیں لڑکیاں گھرول ہیں کڑھ کو مربی ہیں سوبار وہ دلول میں قدری قدمت کو روری ہیں مجبوریوں میں طوری سورائی نے کہ کا سے جو نوجرال سکرول میں سورائی نے کہ کا سے جو نوجرال سکرول میں

اے نو جوال ہمارے جورا جہیے تھورو

رص و بوس بی اینی اس کرسم کو بوادی عقل و فرد نے نسیکن ملت کو یول ندادی سے وقت کی کمنادی سے وقت کی کمنادی

ا مان کرود اینے ابنا کر دیں کی شادی

اے نوجوال ہمارے بحواجہ یے جھورو

کب بزرگوں نے اسکو اپنے گلے لگایا حص و ہوس سے عاری اخلاق کوسٹوارا پیش نظر تھا اُن کے خوشش خلقی ادر اُسوا کیا مانگھے تھے وہ یوں گھڑا جہدے نہ جوڑا اے نوجوان ہمارے ہوڑا جہے نہ چھوڈر کران روایتوں سے اے نوجواں افاوت جوڑا جہے زہدے یہ ملت کے حق ہیں لعنت بن جائے اپنا اُسوا سرکارا کی وہ سنت دکھو یہی ہمارے رب کی بھی ہے مشیت اے نوجواں ہمارے جوڑا جہیے نہوڑو

### م <u>تاعراور الال</u>

یں شاع ہوں غم خوار انسان ٹاڈا کرآنا ہوں ساوں تیسری یہجیان ٹاڈا

ئیں بوارھے و نیچے بھی تیری پکڑا یمی بہت نوجوال ہیں پرلیٹان طافا

کی چھوٹتے ہیں گریبہ نہ چھو نے ملال بہت یول ہسریان طاڈا

تصور راکب یہ ایٹم سے کم ہے خطا سب کے ہیں اچ اوسان ما ڈا

تو بیب ا ہوا حبس غرض کے لئے ہے ادھر ہی رہیے بس ترا دھیان ماڈا

بغادت ' علوت کیسان سے لازم مگر اس متیقت کو پہنچیان لازم نمازوں کا یڑھنا بغیادت نہیں ہے کیا ان کو تو نے بدلیشان ماڈیا

میں کہتا ہوں دہشت کا یازار کر سرد عدالت کی بن ایک مسینزان طاڈا

جہاں بھی عدالت نے ان کو ملتولا تو ہوتا رہا وال برشہ بیمان طاقرا

بچیاری حکومت بھی الجھن میں ہےاب ہوا سشرمیاری کا محنوان ماط

نہ معسلوم کب تیرا پنجبہ پڑے سے ہیں کرزاں مسجمی کھے سے ارمان ٹاڈوا

طیکا نوں میں پولس کے توجین سیرہ میں سید مصائب کا درمان ماڈا

بہ رول کا کسکن ہو بن کر رہا یہہ نہ ہو یہ سکاتاں بیا بان طاقہ نہ اتنا مسل دے کلی اور گل کو کررونے گلے خود کلتان طافرا

ہے طالب اسی بات کی بھھ سے دائش ذکر داعفدار ابیت وامان طاقوا

یہہ بہت ہے معدوم ہوجائے نتور آو زرا دیکھ ایت کر سیب ان طافرا

تق منا مہی بھے سے کرتا ہے تاقب نبین تو تب ہی سالان طافدا مقام اقبال (شاعرمشرق)

تعامر بے مثال ہے اقتبال عاقلِ باکمال ہے اقتبال صاحب یرجمال ہے اقتبال زیرک ذوالجمال ہے اقتبال

کشور شاعری کی وا دی میں دولتِ لازوال ہے اقبال

ف کرو فن اور مقص بت میں ماورائے خسیال ہے اقتبال

نو جوانوں کی نظر کے آگے ہاتمر اک نہال ہے اقبال

رور دین کی عظمتوں کا أنتیب ناز عشق بلال م ہے اقتبال

گر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دول گا میرا اینا سوال ہے اقتال

فِسُر بِلِّت کی خیالی جھولی میں فیض جود و نوال سے اقتصال

اپنے ماضی کی شان کا درین سگویا اب زلال ہے اقب ل

چیے رنے کیلئے دِل تیبرہ نشر قبیل دقال ہے اقب ال

حسس پر کھلتے ہیں راز کون و مکال گویا بطنِ رحسال سے اقتبال

ان کی مربات الآتی ہے ول میں اصح موسش قال ہے اقب آل

ان کی مرہون سے جب دید غسزل تحسن بانوال ہے۔ افتسال اسكو ديتا ہے حسن اور ثيات فلفه كاعقال ب اقتال بهرع فان ذاستِ العديية ر بنائے کے وصال سے اقتبال قب رردال سے زیان رومی ک رازوانِ رحبال ہے اقتبال شارج عظمت ولايت <sub>م</sub>م صاحب فوسش الساح اقتسال اپنی مِلّت کے حق میں بے ستبہ رہبر خوسش خصال ہے اقب ال فورسے و کھئے کلام ان کا اك عسل العلام زوال ہے افتیال ن رو دانش و المی کیلے روشتی کا کمال ہے۔ اقتبال فِكر ناقي، بين ب رجلا اس سے بان متاع خيال ب اقتال

ناف جمعیة العلماء مند تاریخ کے آیکنے میں

عبلاً کی اک جاعت جمعیت العلماء اک مرکز ہدایت جمعیت العلماء

نظم بقائے ملت جمیت العلمار معاک ردائے رحمت جمعیت العلمار

آزادی وطن کی جب روجہد کی رہبر سب سے رمای حقیقت جمعیت العلما<sup>د</sup>

مقصود اور منزل حب کی ہے جادہ حق وہ رہیر سبیاست جمعیت العلماء

مظلوم اقلیت کے حق میں ہے اس زمیں ر اک طاقت و حلات جمعیت العلمار

اس ہندکی زمیں ہر اصال جس نے رکھا اس ہند موار عظمیت جمعیہ سے العسلمار یرورده مناب مرنی حسین احسار من کی عظمیم طاقت جمعیت العلما<sup>ر</sup>

مالات کا تقامنا یہہ ہم سے کرماہے ہے آج کی مزورت جمعیت العلماء

ہوتا ہے دور بس مانول کا اندھیرا اکٹ عل قیارت جمعیت السلما<sup>ر</sup>

جسے نصیب ہوگ لت کو تابنا کی وہ محور ف است جمعیت العسلماء

یہ بھی ہے اک حقیقہ ، مار طح تبکی شاہر ہے اک سببل عزت جمعیت العساما<sup>ر</sup>

طبقات مختلف کو اِک دعوت عل، ک متزل رفاقت جمید العسلمار

اس مین اس کوئی شک بیر بھی ہے اکتھ بھت سار سخ ساز خور سے جمعیت العب کما ہے آب قابائی ابتک بھی رشک دوراں اک شام کار قدارت جمعیت العسلماء

تعلیم کے وظیفے دی ہے اسلموں کو کرتی ہے اول اعانت جمعیت العلما

ساریکیوں کا بینہ چراہے جس نے بیشک منزل کا وہ دیا ہے جمعیت العسلماء

" آزادی وطن کی تحسر مک کی حرات ملت کی رہنماہے جمعیت العسلمار

معنی کفایرالیّه، خفدار خال و محمود ان سب کی اک ردا ہے جمعیت العلما<sup>ر</sup>

محمود حسين بأرى عب العزيز محدث ان سب كا رابط م جمعیت العسلماً

جنونت ' جندر کریتاب آزادی کے مجامد دونوں کا ولولہ ہے جمعیت العسلماء

تھے انجم قیادت ' حفرت مین احمد انھیں کا دائستہ جمعہ العملار

اسعد بھی اور امجد محموداب ہیں رہبر انسے چن سبجاہے جمیس العسلا

اک شمع علم قرآن ہے ساتھ ساتھ الکے ارتشد سے کر ضیا ہے جمعیتہ العسلاء

ہیں قررواں اسکے اہل دکن کھی کبسے ان کی بور رہما ہے جمعیت العسلام

ارباب جمیت برا کوہ ستم ہی تولے السول کا قافلہ ہے جمعیت العظم

انگرز اپنے رشمن انہیں کو تھے سمجھتے ہے یا قیات شہدا جمعیت العُسلا صرباد کا دلوں کے دائن بھا بھیا کر منزل ملک رسا ہے جمعیت الدھ لماء

آزادی وطن کی شمع جلی ہے جب سے وہ رہبر وقباہے جمعیت العسلمان

اسک بھی جل رہا ہے اس کا پراغ فیضان تعرفیہ اور بچا ہے جمعیت العسلمار

ازادی کے پیاسویں سن میں بھی ہے یہ تکھری خوسیوں کی ممنوا سے جمعیت العلار

ساری جماعتوں میں تو منفرد رہی ہے اول تہنیت روا ہے جمعیت العمار

اب تو خزال رکسیرہ ساری جاعیق ہیں تیراجمن ہراہے جمیہ تا العسلماء

وہ کشور سیاست ہے قدروان ابتک رسگہ تواک کفراسے جمیدہ، العملا ملت کی ترجانی تھے پر ہی منحصر ہے ریخی ر دلکھ ہے جمعیت العسام

ہندوستاں کو نیری درکارہے حمایت طوفال میں جو گداہے جمعیت العسلما<sup>ر</sup>

ترک رسوم بیجبا اب تیرا مرصاب ت کی یہی رصن ہے جمعیت العلمار

اسعدسے لی جمالت اسپرسے عایت دکن میں برطاہی جمیت العساما

ت بیں ہے تو موقف المحود تر ہوا ہے رتبہ میں اب سواہے جمعیت العبام

یون قرروان اسکی تا قب کی شاعری م طعنیال میں ناخرا ہے جمہ یہ العبامار یا نی کی حقیقت اور اسکی اہمیت پیانی کی حقیقت اور اسکی اہمیت

یہ نہ ہو تو حمیات کا سکیا ہو ہاں مسیحا صفات ہے یا فی

ا سکی تاثیر کے ہیں دو پہلو یہ حیبات و ممات ہے یاتی

ہر خلافات کو دور کر ہا ہے پاک کرنے کی بات ہے پانی

ماند سورج کی روستنی اس سے بادلول کی رات میں بیانی

اکے آگے مجال آگ کی کیا اسکو دیتا جرمات ہے یان ر گزارول میں تیتی راہوں میں تحفیر نوی حیات سے یا نی

جھیل دریا نہر ہراردل میں سات ، بحروں کی بات ہے بانی

ساری بازار کا کنت میں ہے ایک جنسِ ثقات سے پانی

اسکی سائنس بھی ہے دست گر جوہر طبعیات میں یاتی

اکس سے سرمبر گلتن وصحبرا محور برنشات میم یانی

اس میں صحت ہے لذت و تسکیں ایک جامع صفات ہے پانی

سطح ارضی پر زرارض بھی بہر رحمتِ کا تنائت کے مع یاتی اسکی طاقت کا پاوچھنا کیا ہے ہائٹیٹرروجن کی بات ہے یانی اب ہیجوموں کو توٹر نے کھلے اینی پوکسس کا ہات ہے یانی بحر تلزم میں غرق ہوا ف وَوَن جا بردل سے نجات سے پانی نوح کی قوم سب طاک میوی کافسروں کمی مات ہے یانی پوچھے اپنی رودِ ہو گی سے ایک طغیانِ رات سے یانی ياد گار ذبيح برسرياني إزمزم باحيات سرمه أيافي

اسس سے سیراب ہی کروڈوں میں تا ایدو افر رات میں مانی آبٹ روں کی یہ زباں بن کر نغری النفات ہے یافی

اس سے طفارا زمین کاسینہ معدرت ارضیات سے یاتی

سب پرئد اور پرند بھی محتاج حاجتِ کائٹات ہے پانی

انحصیار کیاس اور غندا صنعتوں کی حیات میریانی

اس سے بن جاتی مرسمنط فولاد کیا عجوبہ صفات مرمہ پاتی

صحت و تندرستی اسکی راین شامِل ادویات ہے پانی

ر دالقر اکس سے ہے زبال کیلئے ہاں بھ ک نشات سے پانی پول د بول کی بہار اس سے ہے از گئ حیات ہے یا تی

اس میں پوکشیدہ ہیں ہزاروں بطن یہ بھی گویا لغات سے پانی

کم سنوں کیلئے فروری ہے لازم بالغات سے یاتی

پاکئ مومتات ہے۔ پائی حاجت کا نسرات سے پانی

اسکی تعرافی مختصر اول ہے عضر لازات میں باق

خوب تاقب بیاں کیا تونے سے پانی سے پانی

ن م اور ہمارایا تی

آج آب حیات ہے یافی آج نایاب ذات سے یافی کھی دن میں کھی تو رات آتا اب تہ دن میں نہ رات ہے یافی

سے سیدھی سٹاب ہے وا فر سے توات کی ہات ہے پائی سمیں سیلاہے اور یدگو سط زندگی سے نحیات ہے یافی

ار حکومت بھی ہے تھ کی ماندی اسکی قسمت کی دات ہے بیانی

سشہریان قریم سشہر کو اب گویا ہم، قررات سے پان اسکو فرصت کھال سانل سے کیوں حکومت کے بات سے یانی

اب غریبوں کو دیکھتا ہے کون سرچ "دولت" کی بات ہے پانی

آج یاہر ہے دسترس سے یہہ آج نا نمکن ت ہے یائی

ہم سے روٹھا ہوا۔ یہ کیوں افسوس محسن کا تنات ہم یا نی

روز جمعہ بھی ہم نہا نہ کے باعثِ اضطرار ہے۔ پانی

اب اسے ہم کہکاں تلاش کریں بورویل سے فر راد ہے۔ با نی

ہائے کیا یہ ہوگا حسال مستقبل کر دیا ہے قر راد ماہر پانی اب حکومت سے کیا کریں شکوہ وعددہ بار بار ہے یانی

زندگی اب وبال ہے اپنی خارج اختیار ہے پانی

اب عبادت کی طرح سے اقب ذکرِ لسیل و نہار سے پافی ه مهاری سرکیس مهاری سرکیس

بہ شرب یا وہرانہ مرراہ میں کھوکر کھا نا یه سیخ سے نبین سے نباز استاہیے دیکھ زمار ہائے میں ہماری سے کی انسان کا چیلنا شکل محیوان کا جیلیا شکل مهان كاحيسانا مشكل أبلوان كأجيسا بتسكل ہا ہے یہ ہاری سیاکس يهر سشهر الوا ود أوهب المحمية الي تيا و يرانا الله على الله الحلى اور على من سع ادى ہا ہے ، یعبہ ماری سے کس بارش ين جو چلتا موگوا ، ده ايك تما شا موگا بركيرا سل بوكا الكيحر بم الجبلتا بوكا

بڑا میں ہو کا ، لیچڑ بھر ایھبلما ہو گا ہائے یہ ہماری سے کیس

کنکرہے کہیں یہ اکھڑا ' ہموار نہیں ہے دستا یافی ہے ہمیں یہ اسرا ' ہو جیسے ندی الل

ہائے رہم ہماری سوکیں

ا میں چیف بتا دول انہیں دکھ لادول گرامیں چیف بتا دول انہیں دکھ لادول سب انکوں دیکی سنا ددل سب حال انہیں سمجے ادول

ہائے بہہ ہماری سے وکیں

گرداستے یونہی رہیں گئے ہم کوئی بھی دوط نہ دینگے سوبارمہی تو کہیں گئے 'ہم کب تک او بھرینگے

ہائے۔ یہ ہماری سے کیں

ہے ہیں یہ موری البتی اور گٹ گی مرسو بہتی بدیوسے اس سکراتی اور دل میں آگ سلگتی

ہائے یہ ہاری سطری

سرگوں برکہیں گڑھے ہیں کچھ انسال ان ہی گرسٹی اکٹر تو رخمی ہوئے ہیں کچھ دنیا چھوڑ برسلے ہیں

ہائے یہہ ہماری سطوکیں

فرسکرو دانش حمیدال ' به کام موکیسے آسال غفلت سے ہی سب سی الال اب کون کرنے کا درمال ہائے یہ ہاری سرگیں آبادی دہ جو اجرائ یہ دیکھ کے خلقت روئی حکام کی یہ دلچیسی تعمیر پر کیوں نہیں لگتی ہائے یہ ہماری سطین مقصور آسیں ہے شکوہ اخلاص کا ہے اک جذبہ ناقب یہی ہے منشا ' بہتر رہے ہراک دستا ہم اور ہماری سطیکیں

# اجتماعی شاریوں کی تہنیٹ

اب زمانے کی لگا ہوں میں پہنطے رہاگیا دردمت وں نے غربی کا ماوا کر و ما نوجوال ارمال کی دنیا میں اجبالا ہوگا اہل ملت کو میالک اجتماعی شاویاں اج کتنے ہی گھروں میں ان بیا ہی کو کیاں کھوڑے جوڑے کی وہا رہے دی بن سکیاں روری بن این قسمت کو سمی مجبوریال مخلصوں نے دورکیں اس راہ کی دشواریاں ابل ملت كومبارك اجتماعي ستاويال یبه تقامنا وقت کامیے وقت کی اوازہے نا مرادول کی مرادول کا آی میں رازہے خاک طیبه اور فسلاح معامتره بدر نازید ان کی ہمت اور وضائل ٹا عجب اعجاضہ ہل ماہ کو مبارک اجتماعی شادیاں

شکرہ مالک غریبوں کے مطلے قسمت کے بھول

ان کے بی بہتری کی ہودعاسب کی قبول

یاخل توفیق دے اوروں کواب بہر یتول ما جسکے سول اختماعی ہوں خدلئے پاک اور اسکے سول اجتماعی شادیاں

الی ملت کو مبارک اجتماعی شادیاں
کس قدر کر در ہے کو مبارک اجتماعی شادیاں
شاد ہیں کسرشاد ہیں ہم و دکے قلب وظل رہے تو مبارک اور اسکے سر قومی پیجہتی کا یہاں چھیلا ہے اب فوسے سر ایک براس کا الر یالی ڈوال دے ہرائیک براس کا الر الی مادیاں الی مادیاں

### ۹۵ ن کی طیبهٔ ٹرسط

فیض بخشی کا پرنور مینار سر خاک طیبه رست مرحیا باتمر ایک گزار سر خاکِ طیبه رست

ارض طیبہ سے نسوب سے مرحبا فاک طیبہ ٹرسٹ نیک بندول کا سامان ایثارہے فاک طیبہ ٹرسٹ

ین کو الله سے کر فرازی ملی ، در دمن ی ملی ان کی کوشش سے ملت کا معار خاکب طیب رسٹ

مرکز فیض و احمان جدہ میں ہے اور دکن میں نبی جدیر فیض بخشی سے سرشار ، سر قاکب طیبہ ٹرسٹ

ایک علیدرے اوراب میں ولی اور یزدانی بھی ایک ناہدو عظمت علمدار میز فاک طبیہ ٹرسٹ

شادی نا دارکی طالبول کی مدد میوگال کی مدد فخ زدول بے فوائل کا نم خوارہ خاک طبیبہ کرسٹ

اسكه اغراض السكه مقاصد سجعی قابل نازین به سب کی سائیدو نفرت کا حقد از منافرسٹ

مفتوشنودی رب سے بیش نظر، اور کچھ بھی ہیں یسب و پچھڑے ہودل کامدگارے عاکب طبیہ ٹر سف

تیرامطلوبی قدر انسا نیت اور او به یکند قدردان کام کی تیرے سرکارہے کاک طبیہ راسط

کامیافی قدم جوم کے گی ترسے الیم یقی سے انمیں است کا میں الوالے میں خاک طیبہ طریق الوالے میں الوالے میں خاک طیبہ طریق الوالے میں الوالے میں خاک طیبہ طریق الوالے میں الوالے میں

کے کھن عقیدت کی سوغات بال کا اس شاقت بھی ہے فامن اورک کر پر توصنیا بارہے ' خاکِ طبیبہ فرسط ام فضياتِ تعمير عير

نحسا کی عنایت ہم تعمیر مسجد محسلہ کی رحمت ہے تعمیر مسجد

سعادت دولت ہے عظمت کھی ہے اہم ملال کی عربت میں تعمیر مسجد

تعلا اور نیم کی ہے نوشنودیاک یں قبالا ٹریٹ ہے۔ مہ تعمیر سبحد

ومکٹی چھٹی کی ہے قرآن ہی ہے۔ اس کی بشارت ہے تعمیر مسجد

کریں سکر معاد اپنے خب اسکا نداسے بھی قربت ہے تعمیر سجد

رفائے فدا اور رمنائے نبی میں دوں کی حرارت ہے تعمیر سجد

عجب منزلت ک ہے مرایک مسجد سرورعبادت ہے تعمیب مسجد

بے تعلی قرال برای اک سعادت برای ایک دولت سے تعمیر مسجد

ملی سرکو توفیق نوش بخت ہے وہ محسدا کی سنت ہے تعمید مسجد

خلاسے مجت کی ہے ایک صورت متاع سنحاوت ہے تعمیسر مسجد

ا نہیں تہنیت پیش کرتا ہے شاقب نشان کرامت ہے تعمید مسجد ٞ تعارف جامعة لف آروقيه <sup>ي</sup>َ

تنويردين مصطفى جامعة الف اروقت. عرف ان كا داللهدى جامعة الفاروقي.

اکس دور کے بیلتے ہوئے طوفان انتشاریں حسنی عقائد کا دیا جہامعتہ الف ارد قیب

تحفیظ قر رآن و حدیث تفیر قرران و فقه ایمان کی منترل کا بیشه مجامعیة الفاروقیه

نام وریاسے پاکٹ فیفان اس کا تھوس ہے کہا ہے ہراک مرحبا' جامعتہ الف آرو فیہ

يه خَارِحُهُم اور أَخْرِجَتُ لِلنَّاسِ المصلَّقَ يا مرحا يامرحها ، جامعته لف روقي ہارون کے مرو وفا نے 'اس کا سامال کردیا فار وفیت کی ہے ردا' جامعۃ الف رو قیہ

حسآن کا ہے انتظام الطاف کی تا ییدہ ہے دونول سے ہے یہ ٹر امنیا جامعة الف ارو تیہ

تاقب ہے تیرا مدح توال ادر مدح میں سرشادہے تعریف تیری ہے سجا ، جامعتہ الف آرد فتیہ



یہ کتنے ضیا باد ہیں اتنار مبارک سے کاواک انوار ہیں اتنار مبارک

اک سلیار نور حیات نبوی بای اک دولتِ دیدار بین آثار مبارک

ہے اس میں شفائے دل وجال انکھ کی مفتلاک ہاں دارو سے بیار ہیں ستار مبارک

ان مولے مبارک بین کلتی ہیں جو شاخیں یہ ان کے ہی آثار ہیں آثار مبارک

اب ان سے ضیا پانا ہے گزار تمن دلدار کے اسرار ہیں ہانار سبارک

قرآن میں ندکورہے تابوت کینہ اسلام کا شہکار ہیں ستار سبادک

والسنة ہوی فتح وطف راس کے کرم سے ناقابلِ الکار اہیں اتبار مب رکسیے النَّد کے مجوکے قراول سے سے نسیت رَم کے کھی افر کار ہیں انتارسیالک فالنفر کی شیاعت کا خزار بھی ہیں ہتار تاریخ کا افساد ہی ہتآر سازک وه دست نبي سي موا نواب السيق مس ہراگ میں گازار ہیں ہتار میارک سرکار کی چادر جو بھیری فا کو بی ہے وه شافی بهارین شهنار مبارک سنائی ملی حقب بت لعقب کو حب سے اس کرتے کے سب تاریس اسٹار مبادک اس سامی مُترک سے ویوھا تو کہا ہم جبريل كي السراد المي المثار مبارك تَعْرُول کے نشال جائے سجود اور حج اسود يهرسب اي تو آتار بي اتار ميادك خوشش بختی یہ آرائیس تو روق سے بہ اتب آک دامن اراد ہی آثار میا*دک* 

ڭ دارالقضائت

ر خاوار عرب می وارا لقفت است ماری صنب رورت سے دارا لقفار ت

نورا اور نبی کی رمت کا سے مرکز صنیا بار حکمت ہے دارالقف، ت

صریت اور قرران کی اتباع میں نفاذ سرات م م دارلقضائت

جهال عقل و دانش کی جلی ہے شمع صدود قرارت ہے۔ دارالقضائی

ہے یال مرف ق انون کی پاکراری نوید عرالت ہے دار القفت است

ست ربعت فقہ اور احکام دیں کی حمیر آگ عارت سے دارالققائت

اسی سے سے اکام کی ملاں یہ لارم ہے تو قلیسر اسکی متاع ہایت سے دارا لقضاءت گریز اسس سے بریادلوں کی سے دعوت بھلائی کی دعوت ہے دار الفقن اس حیات جاعت ہے اک قومی غطمت اسی کی حارت م مدارالفضات پہراں مسند آراہیں اہل حکوالت نظام تفنائت ہے دارالقفن ائت

# هنان فضیلن*ی روزه داری*

تن اکی عنایت ہے ۔ بہہ روزہ داری محط کی رحمت ہے ۔ بہہ روزہ داری

خوا کی صفت کا یہ روزہ سے مظہر مسلماں کی عظمت سے یہ روزہ داری

جے زا اسکی ملتی ہے دستِ خلاسے قب لائے جنت ہے یہ روزہ داری

زمے نو نہالات کم ہے، کے حق میں عمب اکر ، سعادت ہم یہہ روزہ داری

مر م فدا ہے یہ مر بنی ہے یہ عب دت ہے یہ دورہ داری

مسلاں کے حق میں یہ نعت ہے بیاک خداکی مسرت ہے یہہ روزہ داری غریوں کا احساس راحقا ہے اس میں مشت کی حکمت ہے مہم روزہ داری

ہراک سمت افطاد کا اہتمام ہے بزرگوں کی سنت ہے۔ یہ روزہ داری

مسلمان کوئی نه تارک ہو اکس کا کر دیثی حزورت سے بہر روزہ داری

# انجن قادری *همیدر*آباد

دین و ایمان کو اک گلتان ہے انجمن قادری انجن قادری کتنی پر ناز ہے کتنی فرایشان ہے انجمن قادری انجمن قادری

دورِ ما فریس اک شمع ایان ہے انجمن قادری انجن قادری اہل سنت مسلمال کی پہچان ہے انجمن قادری انجمن تاوری

ا سکی تنویر قلب و تبکر کا پراغ ' رہبر منترل و رہبر ساردا ل ا پنے سید محمد کا دامان سے انجن قادری انجمن کا دری

مند کا قالی سے شہر حدراً باد ہاں ہی شہریں باں اسی شہر میں تادریت کی عطمت کما عنوان ہے انجن قادری ا نجن قادری

ا پنے اغراض اپنے مقاصد میں یہ یاعل مبی ہے ادر قابل نازیمی سر بلندی ملت کا سامان ہے انجن قاوری انجسین تحا دری

ایک مجوب حق اس کا بگرال ہے اس کا ضامن کھی ہے حبس بہنازاں وکن کاسلمان ہے انجن قادری انجمن قادری اسس سے والبنگی اک، سعادت مجل ہے ایک دولت بھی ہے اپنے ایمال کی بیتی کا در مان ہے البخن قادری البخن قادری

اسکے الوار ہر سمت یں ضوفتاں ' دینی تعلیم کا اہتمار اس میں ہے جس کا چاندل طرف سن نیفان ہے المجمن تعامدی البخن تعامدی

قابل دیدسے قابل نازہے ' پہترا با بکن اور تری یہ پیسو ول جسگر جان سب تھ بہ قربان ہے انجمن قادری انجمن قادری

یہ طرف نے تربے مدر ہی ضونتانی تری اور بھی بڑھ گی م مدح خوانی پہ شاقب بھی نازال ہے ایجن قادری الجن تا دری



دل دجان کا اینے ہو اربال سنہادت بہے این تب ہی کا درمال سنہادت

سلمال ہوا حیف محسرہ عظمت سے داروئے دردِسلمال سنہادت

ا مے حشر کک کی بقال کا ہے انعام عطا کرتی ہے ردرج ایمال مشہادت

امی سے تو یائی ہے توموں نے عزت ہے اک جو ہر نارب انسان سمبادت

بهار إرم حرس به صد باد قر مربال ول و روح کام بے محلتان تشہمادت

اُلٹ کرکے "اریخ عبالم کو دیکو مہلاں کی عرب کا سامان سشہادت منادیکے اختسان فات باہم! بنے زاور عمدد بیمان سنہادت

ہراک طبام کے انگے بن جبائیں ولوار یہی سے نواج شہیراں مشہادت

قیامت تلک روشنی بانتی ہے ہے۔ درکر بلا مشمع ایمال شہمادت

لیے گود میں کتب مرتضی کو قیامت میں پھرتی م کرزاں سشہمادت

عاف کے دلادوں کو جب نوں میں دیکھیا ہوئی نور مجی ان میں پیشماں شہادت

یهی رہبر منزل اخسردی ہے۔ میات اُبد کا سے عنواں سشہادت

ازل سے ابد کے سے اسمی تظرین سے دہ سرمہ چیشے ایاں شہادت یهٔ دیکھی بہرشان ادر شوکت سم سیں بھی خینی جن پرہے تھ رباں سنسہادت

یمی گفت، کو کاٹے کر پھینکتی ہے ہے المسلام کی تیغ مراں ستہارت

خلا کک رسائی کا ہے ایک زینہ ہے حسن تمنائے یاکال سشہادت

گرادیگی وه قعر ذلت پس سب کو جو دیکھے گی ان کو گریزال شہا دت

حیات ابد کے ارکتے ہیں موتی ہے رقمت کی اک اپر نیسال سشہادت

سشہروں کا انجام دیکھا بیب اٹس نے ہے مخشرین ہرسمت تازال سنہادت

نعلاکا نظر اس کو ہم تا ہے جسلوا لگائی جسے خرب پیکاں سشہادت رکھلاتی بلاتی ہے تندوں کی مانٹ بناتی ہے جنت کا جہاں شہادت

خرانے کھا ان کو مردہ نہ سجھو پھیالے جسے دیر زاال سنہادت

یقیناً دی موت ہے سب سے بہتر کریں یاد نیں کو برعنواں سشہا دت

بے حق کی سفاظت دحق کی اشاعت صحابہ فی کا تھا شوق و ارمان شہادت

#### الم نعارف جمری برمقدس

شمنائے مردان عرفاں ہے اجمیہ کروڑوں مسلمال کا ارمال ہے اجمہیہ

زمیں سند کی ناز کرتی ہے جس پر دلایت کے سلطان کا ایواں سے اجمہیے

غربیوں کو ملتی ہے راحت مہیںسے غربیوں کی عرت کا سامال ہے اجمیت

مری اُرزوں کا قبلہ یہی ہے یہ قریان جھ پر مری جال ہے ایم ہے۔

کگاہیں اسی سمت سب کی لگی ہیں ا ہمارے مصانف کا در مال سے اجمعیتر

عقیدت کی انگیس ہوئیں اس سے روشن کر فرددسس منظر بداماں سے اجمیت رسالت کے منصب کا اک ترجمال ہے ولایت کی عظمت کا عوال ہے اجمیت

ملک جانتے ہیں کہے کیا اسکی عظمت عردسس البلادم کال سے الجمتیر

مگر تطبیت سکرتے ہیں جس سے وہ پر نور گزار فیف ان سے اجمبیہ

طواف اس کا کرتے ہیں لاکھوں دل دجیاں عقیدت کی سشمع فروزاں ہم اجمیتر

جو رای ہوا اسکی سنزل پر پہونچا کر جنت کی اک راہِ اسال سے اجمیتہ

ذلا اسکے الوار برگیف ۔ دیکھو بہت بریں کا تعمیاباں ہے الجمتیہ

جہال سے ہوا تھنٹای آئی تھی ان کو رسل خساکا سکستاں ہے اجمیسر سے لاکوں ولوں میں قبیا کے عقب رت اس سے تو رشک چرک راغاں ہے الجمنی ر

ہزاروں جو ولیوں کے ہیں استانے ستاروں میں ماہ مذشتاں ہے اجمیے

مسلمال ہوئے جن سے نتانوے لاکھ اسی مردِ حق کا سنستال سے اجھیے م

یه مرکز ہے ابلال و اقطب دیں کا ملک کے ملائک کا ادبال سے اجمیت

## ۱۱۸ عظرت برقعهٔ اسلامی

سے نسوافی عظمت کا تھے یہہ برقعہ سے فاتونِ جنت کا اُسوہ یہہ برقعہ

نداسے خشیت کی ہے اک عسلامت پہ حیا اور سشرافت سرایا یہہ بر قعتہ

کسی طورسے ہوتہ ناقب ری اسکی سمچے رہت کا سایا بہر رقعتہ

مریک اسلو نے کر معمد اور بنی کا ہم منشا یہ برقعہ

تط رائيں تھيرا ميں جب كالے كالے تو بنتا ہم أس جا تما شار به رقعه

فدا کو دکھائن کے کاحمشریں منہ حب کو اگر یون مٹایا یہہ پر قعبہ یمن کو اسے ہرگتہ سے رہی دور ینی کردہاہے نقاصاً یہ برقعیہ ز ہوسسن ویں۔ می مرگز ساکٹ كهل موجو چيبره تو كيما يه رفعت رفائے خلایں اگر ہو حق ظت توجنت کا ہوگا قبالا یہ برقعت یہن کر بول گر مرکب مدوریہ کے نے کا بہم کا کتعلہ یہ رفقہ نظر آئے نا جہا کوئی حقت كمل بوعوت كا باردا مهم رقع کھی کی جہد رکھ اس کی غطت بنسی کانه موضوع بو ایت ایه رقعه کھول کا یہی اپنی بہنوں سے ناقب کہے ترجانی تقوی یہ برقع